## الئی سلسلہ کے ابتدائی ایام کے کار کنوں کامقام

از سيد ناحفرت مرزابشيرالدين محموداحمر خليفة المسيح الثاني نُحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى دُسُوْلِهِ الْكُرِيْمِ

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## الئی سلسلہ کے ابتدائی ایام کے کارکنوں کامقام کارکنوں کامقام

(فرموده ۱۲ مئ ۱۹۳۲ء برموقع الوداعي ٹي پارٹي مرزامحرا شرف صاحب)

آج کی تقریب جس کے لئے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اس لحاظ سے ایک نئے دور کا افتتاح ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ابتدائی ایام سے ایک نظام کے ماتحت سلسلہ کا کام کیاان سے کچھ لوگ ایام کار کردگی کو یورا کر کے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ پہلا دوراُن لوگوں کا تھا جنہوں نے ابتدائی ایام میں انفرادی جدوجہد میں حصہ لیا اور ایک ایک کرے ہم سے جُدا ہوتے گئے۔ اب یہ نیا دور شروع ہوا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے نظام کے ماتحت ابتدائی ایام میں سلسلہ کی خدمات کیس اب ایام کار کردگی بورا ہونے کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس نے دور کالازی ·تیجہ بیہ ہو گاکہ بعض ماتحت افسر ہو جائیں گے اور بعض افسراور ترقی کریں گے حتّی کہ نیچے کی طرف ہے حرکت پیدا ہو کر آگے کی طرف بڑھتی جائے گی اور یہ چیزاپنے ساتھ اُمنگیں بھی لاتی ہے اور خطرات و فتن بھی۔ کیونکہ جہاں ایک طرف اس سے ایک ماتحت کو معلوم ہو تا ہے کہ اس کی ترقی کے رہتے کھُل رہے ہیں اور اس طرح اس کے دل میں اُمتَکیس پیدا ہو تی ہیں وہاں یہ بات بھی پیدا ہوتی ہے کہ نے کارکن آگے آتے ہیں اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی ترقی کی وجہ صرف ہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک لمباعرصہ خدمت کی ہے اور بیہ چیز جہاں فوائد اینے اندر رکھتی ہے وہاں خطرات سے بھی خالی نہیں۔ مگر بسرحال دنیا کے تجربہ ہے ہیں معلوم ہو تا ہے کہ کسی قوم کی اُمنگوں کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی ترقی رائے کھکے رکھے جائیں کیونکہ جب بیر مسدود کر دیئے جائیں تو اُمنگیں مٹ جاتی ہیں اور

جب اُمنگیں مٹ جائیں تو انسانی دماغ کی سرسنری اور شادا بی جس پر دنیا کی ترقی کا انحصار ہے' کھوئی جاتی ہے۔

جب سے میں نے سلسلہ کے کام اور نظام کو وسیع کرنے اور ایک نیا ڈھانچہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اُسی وقت سے یہ بات مد نظرر تھی ہے کہ جو لوگ ماتحتی میں کام کر رہے ہیں ان کی ترقی کے رہتے کھلے رہیں۔ ہمارے سلسلہ کے کام دو صنفوں میں تقتیم کئے جاسکتے ہیں۔ ایک تو میر کہ انبانوں کے تعاون پر ان کی بنیاد ہونی چاہئے۔ یعنی ایسے لوگ ہوں جو خیالات اور جذبات میں کام لینے والے سے متفق ہوں۔ ایسے کاموں کے لئے باہر سے آدمی کیئے جاتے ہیں جو انہیں سرانجام دے سکیں۔ تمام حکومتوں کا یمی دستور ہے کہ وہ وزراء باہر سے مقرر کرتی ہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ میہ ہوتا ہے کہ بیرونی لوگوں کے خیالات ایسے تغیریدا کرنے کا موجب ہوتے ہیں جن سے قوم کی رگوں میں نیا خون پیدا ہو تا ہے۔ دو سرے دفتری کام کے نتیجہ میں دماغ کی ساخت ایک خاص قتم کی ہو جاتی ہے اور جد ت کا مادہ قائم نہیں رہتا۔ اس لئے ضروری ہو تاہے کہ باہرسے ایسے لوگ لائے جا ئیں جو بیرونی خیالات قوم میں داخل کر کے نیا رنگ اور نیا جوش پیدا کریں۔ لیکن ایک جصہ ایسا بھی ضرور ہونا چاہئے جو اس نظام کے قوانین اور آئین و ضوابط کی باریکیوں کو اچھی طرح جانتا ہو اور پیر اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کار کنوں کے لئے ترقی کے راہتے کھلے ہوں پس بیہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ بیہ بھی کہ ایسے لوگ باہرے لائے جائیں جو ماتحت عملہ ہے تعلق نہ رکھتے ہوں تاوہ دماغ کاکام دیں اور ایسے لوگوں کو بھی ترقی دی جائے جو تفصیلات ہے آگاہ ہوں اور شروع سے ترقی کر کے ایک مقام پر بہنچیں تاوہ دو سرے اعضاء کا کام دے سکیں۔ اس کے لئے میں نے مدت ہے یہ سکیم مقرر کی ہوئی ہے کہ بعض عمدے جو ذمہ داری کے بھی ہوں اور جن کے ساتھ ایک لمبے دفتری تجربہ کا بھی تعلق ہو خصوصاً محاسب اور آڈیٹر کا عہدہ ان لوگوں کے لئے محفوظ کر دیئے جائیں جو زینہ بہ زینہ ترقی کرتے ہیں۔

اِس وقت ہمارے تمام کام ایسے ہیں جیسے آگرہ میں پھرکے تاج محل بنائے جاتے ہیں گویا ایک رکھلونا ہے۔ لیکن کھلونے کی حیثیت اسی صورت میں ہمیشہ قائم رہتی ہے جس میں وہ بنایا جاتا ہے مگر ہمارے سلسلہ کا کھلونا خدا تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس لئے اس کی مشاہمت زیادہ تر اس کھلونے سے ہے جو مال کے رحم میں تیار ہو تا ہے۔ وہ ایک نمایت چھوٹی می چیز ہوتی ہے اگر چہ اس کے اندر ویباہی سر'ناک' آتکھیں وغیرہ ہوتی ہیں جیبی انسان کے جسم میں۔ لیکن ابتدائی حالت میں وہ نمایت بے حقیقت سی چیز ہوتی ہے حتی کہ صرف خورد بین کی مدد سے ہی دیکھی جا کتی ہے۔ پھروہ اس قابل ہوتی ہے کہ آتکھوں سے نظر آتی ہے لیکن نمایت ہی مضحکہ خیزشکل ہوتی ہے۔ پھروہ آہستہ آہستہ کامل ہوتی ہے اور نہ صرف دنیا کی راہنما ہو جاتی ہے بلکہ ایک وقت ایبا آیا ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ وہی دنیا کا مقصود ہے اور دنیا پیدا ہی اس کے لئے کی گئی ہے۔

ای طرح اس وقت ہمارا نظام اگر چہ بہت قلیل اور محدود ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب دنیا کی ترقی کا نحصار اس پر ہو گااور روحانی ترقیات کی طرح مادی ترقیات بھی احمدیت کے قبضہ میں ہوں گی۔ جس طرح آج بنک آف انگلینڈ میں ذرای کمزوری پیدا ہونے سے حکومتیں برل جاتی ہیں وزار تیں تبدیل ہو جاتی ہیں'ایکسچینج میں تغیر ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسی طرح بلکہ اس سے بہت زیادہ تغیرات ہوں گے جب سلسلہ احربیہ کے بیت المال میں سی قتم کا تغیررونماہو گا۔ بنک آف انگلینڈ کااثر تو صرف ایک ملک پر ہے لیکن بیہ دنیا کی ساری حکومتوں پر اثر انداز ہو گااور اُس وقت یہاں کے کار کنوں کا دینوی معیار بھی اس قدر بلند ہو گا کہ حکومتوں کی وزارتوں کی ان کے سامنے کچھ حقیقت نہیں۔ بیہ چیزیں ایک ایسے مستقبل کو پیش کر رہی ہیں جے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے احباب کی خدمات کی قیمت کا اندازہ کرنا چاہئے۔ و راصل ان کی خدمات کی قیمت وہ چند روپے نہیں جو بطور مشا ہرہ دھیئے جاتے ہیں بلکہ جماعت کا آئندہ شاندار متنقبل ہے اور اس کا اندازہ خدا تعالیٰ ہی لگا سکتا ہے بندہ نہیں لگا سکتا اور جب بیہ وقت آیا اس وقت ان کی خدمات کا اندازہ ہو سکے گااور ان میں سے ہرایک کام كرنے والا خواہ وہ چيڑاي ہويا نا ظراِ لاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ اس عظيم الثان عمارت كى تغمير ميں حصہ لے رہا ہے۔ بظاہر تو یمی نظر آتا ہے کہ انتہائی ترقی کے مدارج ہم میں سے کوئی نہیں دیکھ سکے گا لیکن ہمارا عقید ہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس دنیا کے تغیرات جو مومن سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسے بتائے جاتے ہیں۔ حتّی کہ حدیثوں میں آتا ہے جو کوئی اس کی قبر پر جاتا ہے اس کابھی اسے علم ہو جاتا ہے لہ اگر چہ اس کے کان آنے والے کے پاؤں کی آہٹ نہیں سنتے لیکن اللہ تعالیٰ اہے اس کاعلم ضرور دے دیتا ہے۔ اس لئے جب وہ تغیرات پیدا ہوں گے تو اس میں حصہ لینے والوں کو اس کاعلم ہو گااور گووہ اس دنیامیں نہیں ہوں گے مگر پھربھی سلسلہ کی ترقیات کو معلوم

کرکے ان کی روح خوشی اور مسرت سے بھر جائے گی اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرے گی کہ اس نے مجھے بھی اپنے جسم کو اس میں استعال کرنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی تھی۔ ہمارا نقطۂ نگاہ مالی نتائج پر نہیں جو کار کنوں کو خد مات کے صلہ میں ملتے ہیں بلکہ ان تغیرات پر ہے جس کا اندازہ سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔

جنت کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی۔ باغات ہوں گے۔ گر پھر بھی رسول کریم سلی آئی ہے فرمایا لاَ عَیْنُ گراَتُ وَ لاَ اُذُنُ سَمِعَتُ وَ لاَ خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشُو ہِ۔ آف حالا نکہ قرآن پاک جنت کے نقتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ العلوة والسلام کے الهامات میں سلسلہ احمدیہ کی ترقیات کا نقشہ ہے اور آپ نے تغییریں بھی کی ہیں۔ لیکن وہ ساری قبل از وقت ہیں اور الفاظ وہ حقیقی نقشہ تھینچ ہی آپ نے تغییریں بھی کی ہیں۔ لیکن وہ ساری قبل از وقت ہیں اور الفاظ وہ حقیقی نقشہ تھینچ ہی نہیں سکتے جو آپ والا ہے۔ اگر چہ ہم یہ مانتے ہیں کہ بڑے بوے بادشاہ یہاں آئیں گے لیکن اس کا قیاس نہیں کر سکتے کہ کس طرح ان کی گردنیں احمدیت کے ہاتھ میں دے دی جا ئیں گی۔ گویا جزئیات کو ہم نہیں سمجھ سکتے اور وہ جذبات ہم آپ اندر پیدا نہیں کر سکتے جو اُس وقت ہوں گرا

پس جو بھی سلسلہ کے کاموں میں حصہ لیتا ہے وہ دراصل ایک عظیم الشان عمارت کی تغیر
میں کام کر رہا ہے اور اس کی مثال اس مونگے کی طرح ہے جو جزیرہ بنانے میں اپنی جان ضائع کر
دیتا ہے۔ کورل آئی لینڈ (CORAL ISLAND) کی تیاری میں مونگا پی جان قربان کر دیتا ہے
لیکن اسے کیا پتہ ہو تا ہے کہ اس کی قربانی کا بتیجہ کیا نگلنے والا ہے۔ اس کی جان ضائع ہونے سے
جزیرہ تیار ہو تا ہے جس میں انسان بستے اور خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وارث یا اس کے غضب
کے مورد ہوتے ہیں۔ لیکن مونگے کو اس کا کوئی علم نہیں ہو تا کہ وہ ایک نئی دنیا پیدا کر رہا ہے
اور اس طرح وہ خدا تعالیٰ کا بروز ہو جاتا ہے۔ انبیاء بھی خدا تعالیٰ کا بروز ہوتے ہیں۔ مگر مونگا
اور اس طرح وہ خدا تعالیٰ کا بروز ہو جاتا ہے۔ انبیاء بھی خدا تعالیٰ کا بروز ہوتے ہیں۔ مگر مونگا
خوان کو لگاتے ہیں۔ اِس کے نتائج اس وقت تو ایک تھلونا ہے اور اِس وقت ان پر نظر والنا ایسا
جان کو لگاتے ہیں۔ اِس کے نتائج اس وقت تو ایک تھلونا ہے اور اِس وقت ان پر نظر والنا ایسا
جان کو لگاتے ہیں۔ اِس کے نتائج اس وقت تو ایک تھلونا ہے اور اِس وقت ان پر نظر والنا ایسا
جان کو لگاتے ہیں۔ اِس کے نتائج اس وقت تو ایک تھلونا ہے اور اِس وقت ان پر نظر والنا ایسا
جان کو لگاتے ہیں۔ اِس کے نتائج اس وقت تو ایک تھلونا ہے اور اِس وقت ان پر نظر والنا ایسا
جان کو لگاتے ہیں۔ اِس کے نتائج اس کو بیمان ہی گیا ہوں انہدائی ایام کے نتائج کی بھی بعینہ سے خوان کو کہ د انسان کو ایک ذلیل قطرہ سے پیدا کیا گیا ہے اور ابتدائی ایام کے نتائج کی بھی بعینہ سے خوان

حالت ہے۔ اور بعض او قات کام کرنے والا انسان خود بھی یہ خیال کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ عمر
کو ضائع کر رہا ہے لیکن وہ نہیں جانتا ہے کہ کس طرح ایک رنگ میں دنیا کا خالق بن رہا ہے۔
پس ابتدائی ایام میں کام کرنے والوں کا یہ مستقبل ہے اور یہ ارادہ ہے جو ہمارے کارکنوں کو
رکھنا چاہئے۔ اگر وہ اس کام کی عظمت کو مسجھیں تو ان کا نقطۂ نگاہ ایسا بلند ہو کہ جس کا اندازہ
ہی نہیں کیا جاسکتا۔

مرزا محذ اشرف صاحب نے بھی اس نظام میں کام کیا ہے اور اس میں کام کرنے والوں کی پیر ترقی نہیں کہ وہ مثلاً تمیں روپیہ تنخواہ سے شروع ہو کر سو روپیہ پر پہنچ جائیں۔ یہ بھی بے شک ترقی ہے لیکن اصل چیز کے مقابلہ میں بیہ بالکل بیج ہے۔ ہر کار کن خواہ وہ اپنی حیثیت کو سمجھے یا نہ سمجھے بہرحال اگر اس نے اخلاص سے کام کیا ہے تو وہ اس عظیم الثان عمارت میں منزلہ بنیاد کے ہے جس کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ اپنی کم علمی کے باعث اس ہے بھی محروم ہوتے ہیں کہ وہ کسی چیز کااس قدر بھی اندازہ کر سکیں جس قدر بیان کی جا چکی ہے اور اس لئے بعض لوگ اس عظمت کو بھی محسوس نہیں کر سکتے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ جنت کاجو نقشہ قر آن کریم میں بیان کیا گیا ہے اس کا کسی قدر اندازہ وہ شخص تو کر سکتا ہے جس نے شالا مار باغ یا اور دو سرے فرحت افزا باغات د کیھے ہیں لیکن عرب کاوہ وحشی جس کا باغ کھجور کے دو در ختوں سے زیادہ نہیں ہو تاوہ اس کااندازہ بھی کرنے لگے تو زیادہ ہے زیادہ پانچ دس تھجوروں کے در خت پر جاکراس کا تخییّل ختم ہؤ جائے گا۔ اس طرح بعض لوگ باوجو دبنیاد کی اینٹ ہونے کے ظاہری علوم سے بے بسرہ ہونے کے باعث محسوس نہیں کر سکتے کہ ان کی خدمات کے کیا نتائج نکلنے والے ہیں۔ وہ اس کام کی عظمت کو سمجھتے نہیں یا سمجھ سکتے نہیں کہ وہ کتنے عظیم الثان کام میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے اس دنیا میں اور اگلے جمان میں کس قدر زبردست نتائج نکلنے والے ہیں لیکن بسرحال نہ جانے سے کام کی عظمت میں فرق نہیں آسکتا۔

مرزا محمہ اشرف صاحب کو میں نے دیکھا ہے اور ان کی بیہ بات مجھے ہمیشہ پسند آئی کہ وہ اس طرح کام کرتے رہے ہیں جس طرح ایک عورت اپنے گھر میں کام کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے پاس کتنا سرمایہ ہے اور وہ اس سے کس طرح بہتر کام لے سکتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس کے قلیل سے قلیل رقم میں ہی سب کام پیٹالوں۔ ان کے اندر ہمیشہ میں روح کام کرتی رہی

ہے کہ سلسلہ کاصیغہ الیات مضبوط چٹان کی طرح ہواور چونکہ میرے اپنے خیالات کی روح بھی اس طرف ہے اس لئے مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی اور ہمیشہ اطمینان رہتا تھا کہ مالیات کی باگ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو اسے صبح طریق پر چلا رہا ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ممکن ہے ان سے بھی ہوئی ہوں لیکن ایسے مخص کے کاموں میں جو در در کھتا ہے اور جو اس روح کے ساتھ کام کرتا ہے اس کی غلطیوں کے باوجود نتائج اچھے نگلیں گے۔ اگر تمام کارکن اس روح کے ساتھ کام کریں تو بہت جلد ترقی ہو سکتی ہے۔ اگر چہ ہمار انظام اس وقت تھلونا سا میں بڑی جان ہے اور ذراسی بات سے بھی ترقی کر سکتا ہے۔ بعض مائیں ہے لیکن اس میں بڑی جان ہے اور ذراسی بات سے بھی ترقی کر سکتا ہے۔ بعض مائیں بے احتیاطی سے بچے کی صحت کو خراب کر لیتی ہیں اور وہ زیادہ ترقی نہیں کر سکتا گئان مقبوط ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے سلسلہ کے کارکن بھی اگر کا اتنی ہی عمر کا بچہ اس سے گئی گنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے سلسلہ کے کارکن بھی اگر کا تقامند ماں والی کوشش کریں تو یہ بچہ موجودہ سامانوں میں ہی بہت ترتی کر سکتا ہے اور اس کی عقمند ماں والی کوشش کریں تو یہ بچہ موجودہ سامانوں میں ہی بہت ترتی کر سکتا ہے اور اس کی صحت موجودہ صحت سے بر رجمازیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔

میں دعاکر تا ہوں کہ اللہ تعالی مرزاصاحب کو اس آرام کی توفیق عطاکرے جس کے لئے وہ کام سے مبکد وش ہو رہے ہیں۔ اگر چہ اسلام کی تعلیم تو ہمی ہے کہ مومن مرتے دم تک کام کرتا جائے اور اس کے نزدیک آرام کا ہمی مفہوم ہے کہ عمر کے لحاظ سے کام کی نوعیت میں تبدیلی ہو جائے۔ اور میں دعاکر تا ہوں کہ اللہ تعالی انہیں اس کی توفیق عطاکرے اور ان کے بعد آنے والوں کو اور دو سرے کارکنوں کو سچا اخلاص عطاکرے اور اتنی بصیرت بخشے کہ وہ ان آنکھوں سے ہی جو اِس وقت ہمیں ملی ہوئی ہیں دیکھ سکیں کہ وہ کتنی بروی عمارت ہے جس کی بنیاد کی اینٹ کے طور پر کام کرنے کے لئے انہیں مچناگیا ہے۔

(الفضل ۲۲ مئی ۱۹۳۲ء)

<sup>·</sup> بخارى كتاب الجنائز باب الميت ليسمع خفق النّعال

و بخارى كتاب التفسير باب قوله فلا تعلم نفس ما اخفى لهم